

لمراشاعت نمبره تجدكاغذى بانابميثهادك

#### بهم الله الرحن الرحيم (

## وفاقي شرعي عدالت' حكومت ياكستان كا فيصله آۋر، آۋر

----- حفرت مولانا أحمد رضا خان رحمته الله في کوئی نیا دین یا نیا مسلک پیش نہیں فرمایا ہے 'وہ اسی مسلک کے مبلغ تنصح جو حضور أكرم صلى الله تعالى عليه وسلم " ابل بيت " صحابه و تابعین رضی الله عنم و اولیاء کرام رحمهم الله اجمعین سے منقول و مانور چلا آرہا ہے' یمی وہ مسلک ہے جو جنید بغدادی' بایزید بسطاى معروف كرخى فيخ عبد القادر جيلاني فيخ شماب الدين سرور دی 'شخ معین الدین چشی' دا تا نیخ بخش جوری اور انهی جیسے صلحاء امت كا مسلك ب" ----- "جب مين مولانا احمد رحمته الله كي تفنيفات كامطالعه كريابول توان كواسلاف ك مسلک و ندہب سے منحرف نہیں یا تا ہوں بلکہ منحرفین کے تعاقب مين لگايا تا ہوں \_\_\_\_\_\_"

جسٹس مفتی ڈاکٹرسید شجاعت علی قادری (مرحوم) جج' وفاتی شرعی عدالت' حکومت پاکسان

### بيشلفظ

عر موتى آئى ہے كم اچھوں كو براكتے ہيں۔ امل المدرضا عليالرحمة خود احظے تھے ۔ اچھوں سے فیضیاب تھے بلکہ و بُرا ان کے پاس آئے اُسے بھی اچھا بنانے والے تھے مگر مواہی جو ہونا چلاآ یا ہے بعی بروں كوانى اجهائيال ايك آنكه رنه بهائي كيونكه . كُلّ ذِي نِعْبَ ةٍ هَ حُسسٌ فُدُّ ..... هرذي نعبت حسد كياجا تا ہے۔ اورا نہوں نے اس محن کوس مانے کے بجائے ، اس سے استفارہ حاصل كرف يجلئ ان كے خلاف يرو بگينده كاايك طويل سلسلة شروع كرديا مكر حن برحق ہے۔ اسے فالب ہونا ہی ہے اور حق توبیہ ہے کہ اللَّحَقُّ مَا شَهِدَت بِهِ الدَّعْدَاء ... حقوه بحبى كابى دَّمن بعي ك اوراك امام احدرضا على إرحة كى تخصيت اس آب وتاب كمسائة اُبُوكُرسا منے آئی كر مخالفِین کوانکی شخصیت کا اعتراف کرناہی پیڑا ۔

بيش نظر مضمون بول دب آزادين ترك مين عزم اقبال احمداخت القادري في الخبير حقائق كونهايت بي اجموقة اورسي اندازمير ببيش فرمايا بيرا جيء بمعيت اشاعت المسنت مفت شائع كرن كاانهاك كررسى ٢٥ - وعليه كراللسماغ وجل العداية حبيب صلى للمعلية وفم كطفيل مؤلف، ناشرى اورتما امت مصطفور جلى الله عليه ولم ك يق ذراح الخات بنائے۔ (آمین کے)

خاك كائے علماء المسنت

#### بسم الله الرحن الرحيم

#### نحمله ونصلى على رسوله الكريم

## بول کہ لب آزادہیں تیرے ----!

 $\bigcirc$ 

کراچی سے بیناور جانے والی تیزرو ایکسپریس پلیٹ فارم نمبر"ا" پر تیار کھڑی ہے "تیزرو سے سنر کرنے والے مسافروں سے التماس ہے کہ وہ پلیٹ فارم "" پر تشریف لاکر گاڑی میں اپنی اپنی نشتوں پر تشریف رکھیں ۔۔۔۔۔ گاڑی انشاء اللہ وس بجکر تمیں منٹ پر میں اپنی اپنی دوانہ ہوگی ۔۔۔۔۔ کراچی کینٹ اسٹیشن پر سے اعلان ہورہا ہے اور مسافر اپنی اپنی نشست کی تلاش میں سرگرواں ہیں۔۔۔۔۔

----- کھی در بعد پر اعلان ہوا ---- پشاور جانے والی تیزروا یکسپرلس روانہ ہونے والی تیزروا یکسپرلس روانہ ہونے والی ہو، مسافروں سے التماس ہے کہ گاڑی میں سوار ہوجائیں اور رخصت کرنے آنے والوں سے مرض ہے کہ گاڑی سے اثر کر پایٹ فارم پر گاڑی ہے ،ور کھڑ سے ہوجائیں ---- پچھ در بعد گاڑی نے ہارن بجایا اور چل پڑی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے ، فظروں سے او جمل ہوتی چلی گئ، منزل کی جانب روال دوال ہوگئی ---- پچھ در خاموشی کے بعد حسب عادت مسافروں میں آلیس میں گفتگو اور تعارف کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ----

اس ٹرین کی ہوگی نمبر''اا'' میں بھی دیگر ہو کیوں کی طرح ساسلہ تعارف چل اکلا۔ ایک مسافر' دو سرے سے ۔۔۔۔۔۔

### اظهار تشكر

---- با هر رضویات ، قبله استاذگرای پروفیسردٔ اکثر محمد مسعود احد مد ظله

 ---- والد ماجد حضرت قبله امیرالله انصاری مد ظله

 ---- علامه ابو داؤد محمد صادق رضوی مد ظله ---- گوجرا نواله

 ---- مولانا محمد حفیظ نیازی مد ظله ---- لا هور

 ---- عزیزم محمد سلیم قادری رضوی مد ظله ---- لا هور

 ---- برادرم محمد ریحان قادری پشتی مد ظله ---- کرا چی

 ---- برادرم محمد خادم حسین قادری --- کرا چی

 ---- برادرم محمد خالد قادری سلمه ---- کرا چی

 ---- برادرم محمد خالد قادری سلمه ---- کرا چی

 ---- برادرم محمد خالد قادری سلمه ---- کرا چی

 ---- برادرم محمد خادم سلمه ---- کرا چی

ا قبال احمد اختر القادری عفی عنه خواجه جامع مسجد 5/B-2 ناریچ کرا جی حدیث کے عالم تنے بھلا'ایہا کیو کر کرکتے تنے"۔۔۔۔! اپنے میں ککٹ چیکرنے آکر ککٹ طلب کئے ۔۔۔۔۔ مسافروں نے اپنے اپنے ککٹ چیک کرادیئے۔

چیرنے کہا۔۔۔۔۔

"كيا آب لوك طالب علم بين" -----؟

دو سرے مسافرنے کما' "ہاں ہم چاروں طالب علم ہیں اور یہ ہمارے کارڈ ہیں "۔ چیکر یہ جواب س کر آگے بڑھ گیا۔

برابر والی نشست سے تین نوجوان بھی اس نشست پر آگئے اور بولے کہ ہم لوگ بھی اسٹوڈ پنشس ہیں ---- آپ لوگوں کی چیکر سے گفتگو سنی تو معلوم ہوا کہ آپ لوگ بھی اسٹوڈ پنشس ہیں' ہم نے سوچا چلو آپ کے ساتھ ہی بیٹے ہیں ---- اندا اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم لوگ بھی یمال بیٹھ جائیں ----

"ہاں' ہاں کیوں نہیں' برے شوق سے بیٹیس" ----"آپ لوگ کمال جارہے ہں"؟

"ہم لوگ لاہور میں رہتے ہیں اور انجینرنگ یونیورٹی لاہور سے ہمارا تعلق ہے ---- ہم لوگ کراچی میں سرو تفریح کے لئے آئے تھے اب واپس جارہے ہیں

"اور آپ لوگ "\_\_\_\_!

"ہم کرا چی میں رہتے ہیں ---- میں 'زاہد اور بیہ افسر ہیں ---- بیہ ہمارے ظفر بھی اور بیہ اور بیہ افسر ہیں اور بیہ ہمارے ظفر بھائی ہیں اور بیہ میرا چھوٹا بھائی راشد ہے ---- ہم ایک علمی کانفرنس میں شرکت کی غرض سے اسلام آباد جارہے ہیں "-----

زاہد'۔۔۔۔۔ پہلے مسافرے۔۔۔۔" آپ بھی اپنا تعارف کرادیں آکہ بلا تکلف بات چیت کرتے سفرگذر جائے"۔۔۔۔۔

"ہاں 'میرا نام عبد المصطفیٰ ہے اور یہ سامنے میرے بڑے بھائی عبد الوہاب ہیں اور باتی یہ لوگ ہمارے ڈپار شنٹ کے ہیں ----- ہمارا تعلق پاکستان ریلوے سے ہے ----- ہم ریلوے مزدور یونین کے ایکِ احتجاجی جلسہ میں "کوٹری" جارہے "آپ کما جارہے ہیں" -----؟ دو سرے نے جواب دیا "جم ایک علمی کانفرنس میں شرکت کی غرض سے اسلام آباد جارہے ہیں"-----"اچھا-----! میں سمجھاکہ آپ رائے ونڈ جارہے ہیں"۔

پ پيلامسافر بولا-----

دو سرے نے جواب دیا '۔۔۔۔۔ "معاف سیجے گا' ہم لوگ رائے ونڈ والے نہیں' المنت بیں المنت"۔

پهلامسافر'----"اېلىنت---!"

"بريلوي ----"؟

"جی بال الحمد الله جم المستت میں جن کو بریلوی کہتے ہیں" --- دوسرے مسافر نے جواب دیا۔

پلامسافر'۔۔۔۔ "اچھاتو آپ بریلوی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں "۔۔۔؟ " "بریلوی فرقہ۔۔۔۔"!

"معاف ميجيُّ گا' برملوي كوئي فرقه نهيں"\_\_\_\_\_

دو سرے مسافرنے فورا"کما۔۔۔۔۔

پہلامسافر۔۔۔۔۔"کیوں کیا آپ او ۔ احمد رضا برملوی کے ماننے والے نہیں"!

دو سرا مسافر -----

----"ہم احمد رضائے مانے والے نہیں بلکہ احمد رضا جس کو مانے تھے اس کے مانے والے ہیں ----"

بهلامسافر---- "كيامطلب! احدرضاكس كومانتا تفا"-----؟

دو سرا مسافر\_\_\_\_\_

۔۔۔۔۔ "احد رضا ایک سے اور کی مسلمان سے ۔۔۔۔۔ وہ اننی عقائد پر کاربند سے جو ہمارے ہیا رسلم عقائد پر کاربند سے جو ہمارے ہیا رے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم صحابہ "آبعین اور سلف صالحین رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین سے ثابت ہیں ۔۔۔۔۔ انہوں نے افر سلف صالحین رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین سے ثابت ہیں ۔۔۔۔۔ انہوں نے الحرف سے نہ کوئی عقیدہ ایجاد کیا اور نہ کسی نئے نظریے کی بنیاد وُالی وہ تو قرآن و

۔۔۔۔۔ "دس جماعت نے ۱۳۵۷ء سے قبل دور انتشار اور ۱۸۵۷ء کے بعد دور غلای میں سراٹھایا اور نئی فکر کی بنیاد رکھی"۔۔۔۔؟

صدیوں سے کی جاری ہے" ----؟

○ \_\_\_\_\_ الكرك عقائد صديون تك عالم اسلام كے عقائد رہے"\_\_\_\_؟

○ ----- "كس كے عقائد سازش كے تحت فيھيلائے گئے" -----؟

۔۔۔۔۔"موجودہ فرقوں اور جماعتوں کے اکابر کا سلسلہ فکر و نظر ماضی میں کن حضرات سے ملتا ہے 'اور ان کے عقائد کیا تھے"۔۔۔۔۔؟

"برصغیر پاک و ہند کے ہرگوشے میں حضرت مجدد الف ٹانی ' حضرت شیخ عبد الحق محدث وہلوی ' حضرت شیخ عبد الحق محدث وہلوی ' حضرت حاجی ابداد الله مهاجر کمی رحمته الله علیم کو اکابرین ملت مانا اور تسلیم کیا جاتا ہے ۔۔۔۔۔ان بزرگوں نے جن عقائد و افکار صدیوں سے بطبے آرہے ہیں ۔۔۔۔۔ اب جن کا تعلق ان عقائد ہے ہوگار صدیوں سے بطبے آرہے ہیں ۔۔۔۔۔ اب جن کا تعلق ان عقائد ہے ہوگار صحیح ہیں اور بچ ہیں" ۔۔۔۔۔

" آپ کے خیال میں صبح کون ہے"۔۔۔۔۔؟ (طالب علم) ۱۰ ' " شغفر براز نہ اس سلسلہ میں کو فرائعہ "

زايد ' ---- « ظفر بعالی ذرا آپ اس سلسله میں پلجھ فرمائیں " ----

\_\_\_\_ جس کو اہل بیت سے محبت ہے ' \_\_\_\_ ازواج مطرات ہے محبت ہے

یں طالب علم انجینئرنگ بونیورشی' ---- "زاہدِ صاحب"۔!

عاجب ، بیمرسک پویور ی ----- رموسات -.

"ابھی آپ لوگ بر میلوی فرقہ سے متعلق گفتگو کررہے تھے 'اصل میں آج کل اسے فرقے بن چکے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ آکہ کون صحح ہے اور کون غلط ----- ؟ ہر فرقہ اسلام کی بات کر آ ہے ---- جائیں تو کمال جائیں ---- ملیں تو کس سے ملیں ---- میں تو ---- چلیں تو کد هر چلیں ---- مائیں تو کمی کی بات مائیں و کد هر چلیں انو 'بس اسلام کی مائو' ---- قرآن و حدیث کے علاوہ کسی کہتا ہول کہ کسی کی نہیں مائو' بس اسلام کی مائو' ---- قرآن و حدیث کے علاوہ کسی

کی بات نه مانو"----

"آپ کاکیاخیال ہے"-----؟

زاہر----

ومیں آپ کے خیالات سے اختلاف کر ہا ہوں" \_\_\_\_\_

"وه كيول""-----?

زاہر ۔۔۔۔۔"وہ یوں کہ فکر و عمل کی دنیا میں کسی ناکسی کے پیچھیے تو ضرور چانا ہوگا ۔۔۔۔۔اس کے بغیر چلنا مشکل و ناممکن ہے"۔۔۔۔۔

طالب علم انجيئرنگ يونيورشي '---- "ده كييے"----!

زابر\_\_\_\_\_

''درکھنے نا ۔۔۔۔۔ ہم میں سے ہر محض عالم و محقق نہیں' جو کہ اپنا راستہ خود ہی متعین

کریس" -----"وہ تو ٹھیک ہے ، مگر آج کل عالموں نے ہی تو فرقے بنار کھے ہیں -----عوام کو آپس

"وہ تو تھیک ہے " محر آج کل عالموں نے ہی تو فرقے بنار کھے ہیں ----- عوام کو آپس میں لڑا رکھاہے" -----(طالب علم)

زاہد ---- "معاف کیجئے گائیں فرقہ باز عالموں کو عالم ہی نہیں مانیا عالم تو وہ ہے جو قرآن و سنت کی تھی تعلیم دے اور قدیم شعائر اسلام سے عوام کو آشا کرے"

دو مرية كي چلے كاكر سياكون ب"----؟ (طالب علم)

زابر -----

---- عجابہ کرام سے محبت ہے، ---- تابعین و تی تابعین سے محبت ہے، ---- ائمہ ارابع سے محبت ہے، ---- افرایا میں انکہ ارابع سے محبت ہے، ---- فقہا سے محبت ہے، ---- اولیاء امت سے محبت ہے، ہرعاش رسول سے محبت ارسول سے محبت ہے، ہرعاش رسول سے محبت ہے، ہرعاش رسول سے محبت ہے، یہ جاعت صرف محبت کی بات کرتی ہے اور محبت نہ کرنے والوں سے نفرت کرتی ہے، یہ جاعت ساری ائمت کو محبت رسول کے نقطے پر جمع کرتی ہے، اسے محبت ساری ائمت کو محبت رسول کے نقطے پر جمع کرتی ہے، اسے اسلامی انگراس جماعت کا آج کے دور میں کیا سے انتظار صاحب ---- ان آپ نے سب کھھ جایا، محراس جماعت کا آج کے دور میں کیا سے انتظار صاحب ---- ان آپ نے سب کھھ جایا، محراس جماعت کا آج کے دور میں کیا

" ظفر صاحب -----! آپ نے سب کھ جایا " تحراس جماعت کا آج کے دور میں کیا نام ہے اور اس کی شاخت کرنے کا کیا طریقہ " ----- ؟ (طالب علم) ظفر ' ----- " یہ تو میں نے عرض کیا نا " کہ اس کی شاخت محبت ِ رسول ہے اور ویسے آج کل اس جماعت کی شاخت "اہلست و جماعت بر ملوی " ہے " -----" بریلوی " ----!

کیا مطلب '۔۔۔۔۔! (طالب علم نے جرائی ہے سوال کیا)

ظفر'۔۔۔۔۔ "لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی غلط فنی ہے کہ برطوی کوئی فرقہ ہے"!

۔۔۔۔ "اس الزام کی کوئی حقیقت نہیں' تفرقہ مثانے والے کو تفرقہ انداز کمنا ، رحقیقت تفرقہ اندازی کی حوصلہ افزائی کرنا ہے جو کمی بھی سمجھ وار انسان کو ذیب نہیں ، ینا۔۔۔۔۔ حقیقت یہ ہے کہ احمد رضائے کی نئے عقیدے اور فرقہ کی بنیاد نہیں والی ایک برنا مجموعہ "فاکار و نظریات کو زندہ ضرور کیا'۔۔۔۔۔ احمد رضائے فتوؤں کا ایک برنا مجموعہ "فاوئ رضویہ" کے نام سے مضمور ہے' جس کی بارہ جلدیں ہیں ایک برنا مجموعہ "فاوئ رضویہ" کے نام سے مضمور ہے' جس کی بارہ جلدیں ہیں بریادی کوئی فرقہ ہوتا واحمد رضاخان بریلوی آئے من مانے فتوے ویے "گرابیا نہیں' بلکہ بریلوی کوئی فرقہ ہوتا تو احمد رضاخان بریلوی آئے من مانے فتوے ویے "گرابیا نہیں' بلکہ بات تو اس (فاوئی رضویہ) کو دیکھ کر مشلہ کا حل تلاش کرتے تھے گو' فاہر نہ میں اٹک جاتے تو اس (فاوئی رضویہ) کو دیکھ کر مشلہ کا حل تلاش کرتے تھے گو' فاہر نہ میں اٹک جاتے تو اس (فاوئی یوسف بنوری ماحیہ کے والد مولوی ذکریاصادب نے فاوئ

ر سوید لی خوب تعریف فرمائی ہے۔۔۔۔۔

آپ تو پڑھے لکھے ہیں ۔۔۔۔۔ آری کا مطالعہ کریں ۔۔۔۔۔ انقلاب ۱۸۵۷ء سے
پہلے ۱۸۵۷ء کے بعد وشمنان اسلام کی طرف سے ان عقائد و نظریات کو ختم کرنے کی
کوششیں شروع ہو پکی تھیں جن پر صدیوں سے عالم اسلام عمل پیرا تھا۔
ایک اور بات سوچنے کی ہے اور وہ ہی کہ جب برصغیریاک وہند اور بنگلہ دیش پر اگریزوں کا
جفنہ ہو گیا اور مرف اہلنت و جماعت کے عربی مدرسوں پر زوال آیا، تو وہ سرنہ اُٹھا سکے
۔۔۔۔۔ دو سری طرف نے نے مدرسے بننے کے اور ترتی کرنے گئے ۔۔۔۔۔
وار العلوم دیوبند ، مسلم یونیورٹی علی گڑھ ، ندوۃ العلماء لکھنو ، وغیرہ ، یہ سب کے سب بعد
میں قائم ہوئے اور ترقی کی ۔۔۔۔۔ سوچنے کی بات ہیہ ہے کہ ان اہل سنت و جماعت پر
کیوں ذوال آیا جن کو آج ہم اور آپ برطوی کتے ہیں ۔۔۔۔۔ اگریزوں کو ان سے کیا
وشمنی تھی ۔۔۔۔۔ ان کے مدرسوں ، درسگاہوں کو کیوں تاہ و برباد ہونے دیا ۔۔۔۔
یقیبیا اس لئے کہ اگریزوں کو ان کے ایمان کی حرارت اور عشق کی گری سے خوف آ تا تھا،
وہ کا ایمان کی حرارت اور عشق کی گری ہے تو ۔۔۔۔۔ انہوں نے احمہ
رضا کے والد ، نتی علی خال برطوی کے سرکی قیت مقرر کی تھی ، جو اگریزوں کے خلاف
رضا کے والد ، نتی علی خال برطوی کے سرکی قیت مقرر کی تھی ، جو اگریزوں کے خلاف

انگریز نے مسلمانوں سے حکومت چینی اس نے دیکھا کہ قرآن کی محبت ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کا عشق اور حضرات اولیاء اللہ کی عقیدت و محبت مسلمانوں کی طاقت کا راز ہے ۔۔۔۔۔ چنانچہ اسی زمانے میں قرآن کریم کے بعض تراجم اور تغییریں الی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی ذات و صفات کو موضوع بحث بناکر محبت و مشق کو ضعف کیا جانے لگا ۔۔۔۔۔ فضور صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم ہمارے بڑے بھائی کے برابر ہیں اور آپ کی عرت حضور صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم ہمارے بڑے بھائی کے برابر ہیں اور آپ کی عرت الیک کرنی چاہئے جینے بڑے بھائی کی کی جاتی ہے '۔۔۔۔ کسی نے کہا کہ حضور علیہ السلام کا خیال نماز میں آجائے تو وہ اپنی گائے اور گدھے کے خیال میں مگن ہونے سے السلام کا خیال نماز میں آجائے تو وہ اپنی گائے اور گدھے کے خیال میں مگن ہونے سے برجہا برا ہے '۔۔۔۔۔ کئی نے کہا اللہ جمون بول سکتا ہے 'وہ جھوٹ بولنے پر برجہا برا ہے '۔۔۔۔۔ کئی نے کہا اللہ جمون بول سکتا ہے 'وہ جھوٹ بولنے پر السلام آخری نبی ہیں '۔۔۔۔۔ کئی نے کہا اللہ جمون بول سکتا ہے 'وہ جھوٹ بولنے پر السلام آخری نبی ہیں '۔۔۔۔۔ کئی نے کہا اللہ جمون بول سکتا ہے 'وہ جھوٹ بول سکتا ہے 'وہ جھوٹ بولنے پر السلام آخری نبی ہیں '۔۔۔۔۔۔ کئی نے کہا اللہ جمون بول سکتا ہے 'وہ جھوٹ بول سکتا ہے 'وہ جھوٹ بولنے پر السلام آخری نبی ہیں '۔۔۔۔۔۔ کئی نے کہا اللہ جمون بول سکتا ہے 'وہ جھوٹ بولیا ہے 'وہ جھوٹ بول سکتا ہے 'وہ جھوٹ بولیا ہے 'وہ جھوٹ بولیا ہے 'وہ جھوٹ بولیا ہے 'وہ جھوٹ بولیا ہے 'وہ ہوٹ ہولیا ہے 'وہ جھوٹ ہولیا ہے 'وہ جھوٹ ہولیا ہے 'وہ جھوٹ ہولیا ہے 'وہ ہولیا ہے 'وہ ہولیا

سوا (لاہور کا ایک طالب علم) ----" ہاں تو ظفر بھائی ---- آپ کچھ بتارہے تھے ----"!

> ظفر'''ہاں۔۔۔۔!لیکن کہیں میری باتوں سے آپ بور تو نہیں ہورہے'' ''ارے نہیں ظفر بھائی''۔۔۔۔

" بلکہ ہمیں تو ہڑا مزا آرہا ہے اور نئی نئی معلومات ہورہی ہیں ----- آپ اور باتیں بتائیں تاکہ جو لوگ ہمیں غلط مسلط باتوں سے گمراہ کرتے ہیں ہم ان کو جواب دیں" -----(لاہور کے طلبہ)

لقر\_\_\_\_

"احمد رضا برطوی پر الزام ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو گروہوں میں تقسیم کرکے برطوی فرقہ کی بنیاد ڈالی ۔۔۔۔۔ جبکہ حقیقت اس کے بر تعکس ہے "احمد رضائے کسی جماعت ہے اٹ کو کو ان اور اسلاما اور تو کرو ۔۔۔۔۔ بند وہی بات لیج بیں جو قرآن و صدیث ہے ٹابت ہے " یہ قرآن میں کانٹ چھانٹ نہیں کرتے ہیں جو قرآن و صدیث سے تو اور بھی کہتے ہیں مگر فرق یہ ہے کہ وہ اپنی بات کو قرآن و صدیث سے تو اور بھی کہتے ہیں مگر فرق یہ ہے کہ وہ اپنی بات کو قرآن و صدیث سے قابرت کرتے ہیں اور احمد رضا صرف اور صرف قرآن و حدیث کی باتیں کرتے ہیں ۔۔۔۔۔ اپنی طرف سے اس میں پچھ نہیں ملاتے قرآن و حدیث کی باتیں کرتے ہیں ۔۔۔۔۔ اپنی طرف سے اس میں پچھ نہیں ملاتے

نوب نور کریں تو معلوم ہوگا کہ جس وقت مسلمان انتشار کا شکار سے ۔۔۔۔۔ ملت اسلامیہ کو کروہوں میں باننا جارہا تھا۔۔۔۔۔ اس وقت احمد رضا ہی سے بو ملت کو پارہ پارہ ہونے سے بچانے میں معروف سے ۔۔۔۔۔ اس لئے آپ دیکھیں سے کہ وہ دیوانہ وار۔۔۔۔ ہمرنے فرقے کا تعاقب کرتے نظر آئیں گے ۔۔۔۔۔ اگر وہ خود نیا فرقہ بناتے تو دو سرے فرقوں کا ہرگز تعاقب نہیں کرتے 'ہر فرقہ اپنی عزت بنا تاہے مگراحمہ رضا بناتے تو دو سرے فرقوں کا ہرگز تعاقب نہیں کرتے 'ہر فرقہ اپنی عزت بنا تاہے مگراحمہ رضا نے خدا اور رسول کے لئے اپنی عزت قربان کردی ۔۔۔۔۔ یہ سوچنے اور سجھنے کی بات ہے خدا اور رسول کے لئے اپنی عزت قربان کردی ۔۔۔۔۔ یہ سوچنے اور سجھنے کی بات ہے دور نیس اور فرقہ بند کما جائے لگا ۔۔۔۔۔ احمد رضانے وہی عقائد وافکار پیش کئے جو ہر زمانے اور عمد میں پیش کئے گئے ۔۔۔۔۔ شے عقائد دور غلامی کی ایجاد نہیں بلکہ دور ہر زمانے اور عمد میں پیش کئے گئے ۔۔۔۔۔ شے عقائد دور غلامی کی ایجاد نہیں بلکہ دور

قادر ہے'۔۔۔۔کسی نے کہا کہ جس کا نام ''مجمہ''یا ''علی'' ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں' ۔۔۔۔۔ کسی نے کہا کہ میلاد شریف منانا اور اس کی محفل میں شریک ہونا جائز نہیں' ۔۔۔۔۔ کسی نے قرآن پر اعتراض کیا تو کسی نے حدیث پر'۔۔۔۔کسی نے حضرات اولیاء کرام اور صوفیاء پر اعتراض ''۔۔۔۔۔ طالب علم ۔۔۔۔۔ ''کیا واقعی ایسا ہوا''۔۔۔۔!

ظفر ----- "بان بال بيرب حقيقت ب حقيقت ----- كوئى قصه نهيں اور سير سب انهوں نے كيا جو كه اپنے كو مسلمان كتے تھے" -----

نبوں اور وایوں کو اللہ کا عاجز بندہ بتاکر مسلمانوں کو ان سے روگرداں کیا گیا ۔۔۔۔۔
الیے ایسے فقے ویے گئے کہ گذشتہ زمانے کے علماء اور بزرگ سب کا فر قرار پائے۔
حالا نکہ ان کے وہی عقائد تھے ،جس پر صدیوں سے مسلمان کا ربند ہیں ۔۔۔۔ آج ہم
غور کریں قو معلوم ہوگا کہ آج ہمارے سامنے جتنے بھی فرقے ہیں 'ان کی اکثریت ماسوائے
ایک دو کے سب انقلاب ۱۸۵2ء کے بعد کی پیداوار ہیں ۔۔۔۔ ان سب کے اجداد
سنی تھے مگران کی اولادوں نے نئے نئے فرقے بنالئے "۔۔۔۔ گاڑی نے
ہارن دیا اور پچھ دیر بعد کوٹری جنگش پر کھڑی ہوگئ عبدالمصطفع صاحب اور ان کے ساتھ
یہ کہ کر گاڑی سے اتر گئے "آپ کے ساتھ سفر نمایت معلومات افزا' اور یادگار رہا
۔۔۔۔۔ اللہ تعالی آپ لوگوں کو جزائے خیر دے' اچھا زندگی رہی تو پھر لمیس گے "

ظفرو دیگر' الله حافظ -----

کوٹری سے گاڑی حیدر آباد جاڑی ۔۔۔۔۔ یہاں سب نے نماز ظهر پڑھی اور دوپسر کا کھانا کھایا 'گاڑی ہارن بحباتی پھرمنزل کی جانب دوڑنے گئی ۔۔۔۔۔ ''چائے والا چائے' خالص دودھ چینی سے تیار کردہ چائے' پیند نہ آئے تو کپ گاڑی سے باہر پھینک کراپی رقم واپس لے سکتے ہیں'' ۔۔۔۔۔ یہ آواز سب کے کانوں میں گونجی

زابد ---- بال بھائی چائے والے ---- اوھر بھی جائے دینا ---- سب نے چائے پی ---- جائے کے بعد پھرسلسلة كلام شروع ہو گيا۔ "بيربات سمجھ سے بالا"----!

(طالب علم انجینئرنگ یونیورش) ---- "بال بات توضیح ہے کہ کیا آج سے تبل کے تمام مسلمان مگراہ تھے، نہیں نہیں ایبا نہیں ہوسکتا ---- یہ تو بہت خطرناک سازش ہے ---- "

ظفر ----- "بال" مانا پڑے گاکہ حق وہی ہے جو کہ برابر چلا آرہا ہے "احمد رضائے کی بچ تو پیش کیا جس کو چھپایا جارہا تھا ،جس کو دبایا جارہا تھا ----- احمد رضائے اس کا خوب چرچاکیا تو مخالفین کو ایک لمحہ نہ بھایا اور انہوں نے احمد رضائے اس سے آفاتی پیغام کو "برطوی فرقہ" کا نام دے کربدنام کرنا شروع کردیا ----- مگر مانے والے مانے رہے ---- سلیم کرنے والے سلیم کرتے رہے اور آج بھی سلیم کررہے ہیں "آج بہاکتان کی اکثریت بلکہ دنیا کے مسلمانوں کی اکثریت انہی عقائد و نظریات کی پیرو کار ہے جن کی احمد رضائے تحدید کی "----

(طالب علم الجيئرنك يونيورش) -----"بهم توسيمية سيمية سيمية سيمية البريلوي فرق " قاديانيون كاكوئي كروپ ہے اور احمد رضاخان قادياني ہے "-----

ظفر ---- "افسوس ہے کہ آپ اب بھی بریلوی "فرقہ "کمہ رہے ہیں" ---!
"اُوْ مردی --- معاف کیے گا' اصل میں پر انی عادت ہے ' مکر اب انشاء اللہ نہ
صرف میری بید عادت ترک ہوجائ کی بلکہ میں دو سروں کی بھی اصلاح کروں گا"
---- (طالب علم انجیئر نک یونیورش)

ا فسر ۔۔۔۔۔ ارے بھائی کچھ بینا پلانا بھی ہوگا یا کہ خٹک گاڑی ہی چلتی رہے گی' وہ دیکھیں کولڈ ڈرنک والا آرہاہے ۔۔۔۔۔

(طالب علم انجینئرنگ یونیورش) ----- ہاں ا ضربھائی ہماری طرف سے سب کے لئے بو تلیں لے لیں ----

سب نے اپنی اپنی پیند کی بوش پی ---- رات کا وقت ہوچکا تھا'ٹرین خانپور جنگشن پر خمسری تو سب نے نماز عشاء ادا کی' رات کا کھانا کھایا ---- گاڑی چل دی ---- پہر دیر خاموثی کے بعد تفتلو پھرچل نکلی ---- آزادی کی یادگار تھے۔۔۔۔۔ یمی عقائد عرب و مجم میں مشہور تھے۔۔۔۔۔احمد رضانے وہی بیام دیا جو صدیوں سے نے وہی بات کی جو صدیوں سے کمی جارہی تھی' احمد رضانے وہی پیغام دیا جو صدیوں سے دیا جارہا تھا۔۔۔۔۔ کی نے ان کو بھلادیا تھا' بہکانے والے بہکارہ ہے تھے' ۔۔۔۔۔ احمد رضائے بھولی باتوں کو یاد دلایا اور بتایا کہ جارے اسلاف کسی طرح سوچھ تھے۔۔۔۔۔ ہمارے بزرگ کس طرح عمل کرتے ہمارے اسلاف کسی طرح عمل کرنے کا انداز کیا تھا۔۔۔۔۔ احمد رضانے خودان پر عمل کرکے اسلاف کی یاد تازہ کردی ۔۔۔۔ پھروہ خود اسلاف کی نشانی بن گئے' چونکہ وہ بریلی کے رہنے والے تھے' اس لئے ان کا آفاقی پیغام ان کی نسبت سے بریلی شہر سے منسوب ہوگیا اور پھر "بریلوی" سے تجبیر کیا جانے لگا۔۔۔۔۔ اب اسلاف کے قدیم افکار و عقائد کو احمد رضا بریلوی کے تجدیدی کارناموں کی نبیت سے "بریلوی" کہا

بیں۔ کیا آج کل نئ نئ سوچ رکھنے والے کم علم' دین کو صحیح طور پر سمجھ' اس سے قبل بڑے سے بڑا عالم کوئی نہ سمجھ سکا۔۔۔۔۔؟ روشنی میں گذارنے کا وعدہ کرتے ہیں' آپ ہمیں زیادہ سے زیادہ کتب روانہ کریں تاکہ ہم خود بھی پر میں اور دو سرول کو بھی سیدھی راہ دکھانے کی غرض سے پیش کریں ----- پچھ دریابعد ٹرین لاہور سے روانہ ہولی -----

راقم نے اب تک جو پہر تحریر کیا ہے کوئی قصہ کمانی یا افسانہ نہیں بلکہ راقم اور راقم کے ا مباب کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ ہے۔

----- بن سے اندازہ ہو تا ہے کہ طروہ پر و پیکنٹرے کی وہیز تہوں میں حقیقت مم ء و کئی متنی تکر دلوں میں امام احمد رمنساً بی یاد تازہ متنی وماغوں میں بات محفوظ متنی 'اگر الیانہ ہو تا تو کر دو غبار صاف وہ تے ہی یوں ان ئے کن نہ کائے جائے 'کوئی ا بیانا ایھا نہیں ہوبا آ۔۔۔۔۔ فغصیت کو جانچنے اور پر کھنے کے لیے ایک زمانہ چاہیے۔۔۔۔۔ معلوم ہو تا ہے کہ مخالفین کے بروپیگنڈے نے اہل قلم کی زبانیں بند کر رکھی تھیں مگران کے ول مچل رہے تھے وہ اظمار حقیقت کے لے تڑپ رہے تھے۔۔۔۔ کافی عرصہ قبل ملک کے مشہور ومعروف ادیب و صحافی اور سیاستدان جناب کو ثر نیازی (سابق وفاقی وزیر حکومت پاکتان) نے بڑے دبے لفظوں میں کما تھا کہ

"برملوی کمتب فکر کے امام' مولانا احمد رمنا خال برملوی بھی برے اچھے واعظ تھے۔"کے

اس عبارت ہے ایبا محسوس ہو تا ہے کہ بات دل سے شمیں کھی گئی' دل میں کچھ اور ہے مگر زبان تک نہیں آیا۔ چنانچہ اوارہ تحقیقات امام احمد رضا کراچی کے بانی و صدر مولانا سید ریاست علی قادری علیه الرحمته (م به جنوری ۱۹۹۲ء) 🔪 موصوف ہے اسلام آباد میں ملاقات کر کے امام احمد رضار ول سے انلمار خیال کرنے کے لیے انہیں "امام احمد رمنا كانفرنس ١٩٩٠ء" مين مدعو كيا-- اورمولاناتي موصوف كو اللمار خيال بي دعوت دیتے وقت نگاہوں نگاہوں میں ہیر بھی کہ ''بول کہ لب آزاد ہیں تیرے"۔۔اب جناب کوٹر نیازی یوں گویا ہوئے۔ "ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ احد رضا کو قادیانی سجھتے تھے"اس سلسلہ میں عرض کروں کہ احمد رضانے ہرباطل ندہب اور فرقہ کے ردین کوئی نہ کوئی کتاب ضرور تحریر کی ہے اور قادیانیوں کے رومیں بھی کی مفصل کتابیں تحریر کیں 'جن میں

- ----- قرالدیان علی مرتد بقادیان
  - O ----المبين حتم النبين
- الصارم المرباني على اسراف القادياني

مر فہرست ہیں ۔۔۔۔۔ تو جس نے قادیا نیوں کے ردمیں کتابیں لکھی ہوں بھلا وہ خود کیونکر قادیانی ہوسکتاہے"----

طالب علم المجينيرنگ يونيورش ---- زابد بھائي' آپ نے جو کتابوں کے نام لئے ہیں کیا بیر بازار میں مکتی ہیں -----

زابد ' ---- بال سير سب اور ويكر كتابين بازار مين ملتى ہے " آپ لوگ لا مور مين رہتے ہیں ' وہاں حضرت وا نا گئج بخش علیہ الرحمہ کے مزار کے قریب کئی ایک بڑے بڑے مکتبہ ہیں جمال سے یہ کتابیں بآسانی مل سکتی ہیں -----

طالب علم \_\_\_\_\_ آپ نے جو نام لئے یہ تو ہمیں یا دہمی نہیں رہیں گے الندا لکھ کردے دیں تاکہ ہم خرید کرنہ صرف خود استفادہ کریں بلکہ دو سروں کو بھی دیں -----زاہر نے ڈائری کے ایک ورق پر ان کتابوں نے نام تحریر کرے دے دیے اور کما کہ آپ لوگ اپنا پنہ تحریر کرادیں ہم انشاء اللہ اور بھی کتابیں کراچی سے پوسٹ کردیں گے ---- پنة نوث كرنے كے بعد سب لوگ آرام كرنے اين ابن برتھ ير ليث كئے \_\_\_\_\_ خبیج کونماز فجرساہیوال جنگشن پر ادا کی \_\_\_\_ ناشتہ وغیرہ میں مصروف رہے اور یوں ٹرین لاہور جنکشن پر پہنچ گئی ۔۔۔۔۔ لاہور انجینئرنگ یونیورٹی کے طلبہ نے کافی ا صرار کیا کہ آپ لوگ لاہور میں اتر کر کچھ دن ہمارے مہمان رہیں ' مگر ظفرنے کما کہ ہمیں ایک اہم کانفرنس میں شرکت کرنا ہے اس لئے معذرت چاہتے ہیں '۔۔۔۔۔ طلبے نے پھر بھی آنے کا وعدہ لیتے ہوئے چشم نم سے شکرید ادا کرتے ہوئے کما کہ ہم سب آپ کے نمایت ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے اس قدر معلومات سے نوازا اور حقیقت تو یہ ہے کہ ایمان سے نوازا' ہم آئیندہ اپنی تمام زندگی حضرت احمد رضا خان کی تعلیمات کی

" برصغیریں یوں تو کی جامع الصفات مخصیت گرری ہیں گر جب ایک غیرجانب وار مبصران سب کا جائزہ لیتا ہے تو جیسی ہمہ صفت مخصیت امام احمد رضا کی نظر آتی ہے ولی کوئی دو سری نظر نسیں آتی " ۔۔۔۔ "بدقتمتی سے ہمارے ہاں اکثر لوگ انہیں برطوی نامی ایک فرقے کا بانی سجھتے ہیں حالا نکہ وہ اپنے مسلک کے اعتبار سے صرف حنی اور سلنی ہیں " ۔۔۔۔ "کیاستم ظریفی ہے کہ جوردبدعات میں شمشیر برج: تھا اسے خود بھی حامی بدعات ترار دیا گیا"۔۔۔ "وہ فنا فی الرسول تھے اس لئے ان کی غیرت قرار دیا گیا"۔۔۔ "وہ فنا فی الرسول تھے اس لئے ان کی غیرت

عشق اخمال کے درجے میں بھی تو ہین رسول کا کوئی خفی سے خفی پہلو بھی برداشت کرنے کو تیار نہ تھی "۔۔۔۔ "ادب واحتیاط کی بھی روش امام رضا کی تحریر و تقریر کے ایک ایک لفظ سے عیاں ہے "۔۔۔۔ "مخالفیں جس بات کو شاہ احمد رضا کا تشدد کہتے ہیں 'وہ تشدو نہیں وہ ان کا عضق رسول ہے 'ان کا ادب و احتیاط ہے جو فتو کی نولی سے لے کر ترجمہ قرآن سے لے کر ان کی نعتبہ شاعری تک ہر جگہ آفیاب و متناب بن قرآن سے لے کر ان کی نعتبہ شاعری تک ہر جگہ آفیاب و متناب بن ار نموز خانی اربا ہے "۔۔۔۔ رہا ہے کہ ان ایہ ان کے اقد امات انگریز نوازی پر بینی تھے تو یہ بات وہی کمہ سکتا ہے جو یا تو امام رضا کے مسلک کو سرے سے جانا ہی نہ ہو یا جانتا ہو گر جان کرنہ ماننا چاہتا ہو "۔۔۔

جنا ب کوٹر نیازی کا بیہ مقالہ کراچی ہے ادارہ تحقیقات امام احمہ رضا کا ہورہے اداہ معارف نعمانیہ گو جرانوالہ سے انجمن رضائے مصطفے نے کتابی صورت میں شائع کیا ہے)
امام احمد رضا کے مخالفین نے بیہ بھی مشہور کیا کہ انہوں نے برے برے علماء پر کفر کا فتو کی لگایا۔۔۔ جب اس الزام کا ذکر مشہور دیو بندی عالم کھنے الحدیث محمد ادریس کا ندھلوی کے سامنے ہوا تو ان سے نہ رہاگیا اور وہ بول اٹھے۔

---- "مولانا احمد خان کی بخش تو اننی فتوی کے سبب موجات کی اللہ تعالی فرمائ کا اللہ تعالی اللہ تعمیس موجات کی اللہ تعالموں کو جمارے رسول سے اتنی محبت تھی کہ اتنے بڑے بڑے بڑے عالموں کو بھی تم نے معاف نہیں کیا' تم نے سمجماکہ انہوں نے تو ہین رسول

کی ہے توان پر بھی کفر کا فتوی نگا دیا 'جاؤ اس ایک عمل پر ہم نے تماری بخشش کردی "--

کولمبیا یونیورشی (امریکہ) کی فاضلہ ڈاکٹر اوشامانیاں (جنہوں نے بر ملوی تحریک پر ڈاکٹریٹ کیا ہے) کو جب ماہر رضویات پروفیسرڈاکٹر محمد مسعود احمد نے یہ کہا کہ بر ملوی فرقہ نہیں ہے، تو وہ چونک تکئیں اور حیرت سے منہ تکنے لگیں 'جب سمجھایا گیا تو فکر میں پڑ مئیں' کیونکہ مخالفین نے پروپیکنڈونی ایسا کیا تھا۔۔۔۔۔ فاضلہ موصوف نے پاکستان کا مطالعاتی دورہ کیا اور امام احمد رضا کی کتب اور مخلوطات کا مطالعہ کیا تو پھراپنے خیالات سے دوم کیا۔۔۔۔۔ ڈوم کیا۔ نے مقالہ سے ہوتا ہے۔ ڈاکٹریٹ کے مقالہ سے ہوتا ہے۔۔۔۔۔ ڈاکٹریٹ کا یہ مقالہ دبلی (بھارت) میں زیر طبع ہے۔۔۔۔۔۔

مولانا انوار احمد جلالپوری وارالعلوم وارجیه ' لکھنو (بھارت) جنھوں نے زیادہ تر العلیم امام احمد رضا کے مخالفین سے حاصل کی۔۔۔۔ ان پر جب حقیقت آشکار ہوئی تو ان کے ضمیر نے انہیں سچائی کا ساتھ وینے اور جھوٹ کا پردہ چاک کرنے کی دعوت دیتے ہوئے کما۔۔ ''بول کے لب آزاد ہیں تیرے ''۔۔۔! پھر والانا موسوف بول اٹھے۔

۔۔ " میں نے دینی تعلیم زیادہ تر دیو بندی و ندوی کمتب فکر

ہاری میں حاصل کی ہے ، دوران تعلیم رات دن جو پچھ ہمیں

ہایا جاتا تھا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ فاضل بریلوی مولانا احمہ خان

ما ایک میلا، خوال قسم کے نیم خواندہ مولوی تھے جضول نے

دنیا بھرکی بدعات کو جائز قرار دے دیا اور مشرکانہ عقائد کا دروازہ

کھول دیا گویا برصغیر کے مسلمانوں میں اعتقادی و علمی لحاظ سے جو

گراہی اور خامی پائی جاتی ہے اس کے ذمے دار فاضل بریلوی ہی

ہیں۔۔۔۔ جیرت تو یہ ہے کہ طفل کمتب سے لے کر ذمے دار

ہیں۔۔۔۔ جیرت تو یہ ہے کہ طفل کمتب سے لے کر ذمے دار

ملاء کی زبان تک سے ایک ہی بات سننے میں آتی تھی "۔۔۔

ہیں برھنا اور سننا شروع کیا جمال فاضل بریلوی کے خلاف شرک و

بدعت کے الزامات بے سروپا افسا بے معلوم ہوئے وہال یہ حقیقت کھی کھل کرسامنے آگئی کہ فاصل بریلوی اپنے علمی قدو قامت میں اپنے تمام معاصرین اور مخالفین سے کہیں بلندو بالا ہیں 'وہ علم کا ایک سمندر ہیں جس کا کوئی کنارہ نہیں 'مسائل کی جو تحقیق و تدقیق اور باریک بنی اور لطافت ان کے یمال ملتی ہے وہ دور دور تک نظر نہیں آتی ' مختلف اور متنوع علوم و فنون میں جیرت انگیز ما ہرانہ صلاحیت جس طرح ان کی ذات ہیں جمع ہوگئی تھیں وہ محض فضل ایردی ہے "۔۔۔۔ "فاضل بریلوی کا مسلک تاب و سنت یر مبنی

اور دلا کل شرعیه کی روشنی میں بالکل بے غبار ہے 'وہ ایک سیچے عاشق رسول' تمبع سنت' بالغ نظرعالم دین اور نامور نقیہ تنے ''۔۔۔۔۔۔۔

الم احمد رضائے مخالفین کا الزام ہے کہ انہوں نے ایک نے دین و مسلک کا پرچار کیا ہے' اس الزام کی حقیقت جانے کے لیے ہم نے پاکستان کی عدالت عالیہ"فیڈرل شریعت کورٹ آف پاکستان" کے جج صاحب سے رجوع کیا تو انہوں نے فرمایا۔۔

دین یا نیا مسلک پیش نمیں فرمایا ہے 'وہ ای مسلک کے مبلغ تھے جو دین یا نیا مسلک پیش نمیں فرمایا ہے 'وہ ای مسلک کے مبلغ تھے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم' اہل بیت' صحابہ و تابعین رضی اللہ عنهم و اولیاء کرام رحم اللہ الجمعین سے منقول و ماثور چلا آرہا ہے' ہیں وہ مسلک ہے جو جنید بغدادی ' بایزید بسطای' معروف کرخی' شخ عبدالقادر جیلانی' شخ شماب الدین سروردی' شخ معین الدین چشق' وا تا سمنج بخش هجوری اور انہی جیسے صلحاء امت کا الدین چشق' وا تا سمنج بخش هجوری اور انہی جیسے صلحاء امت کا مسلک ہے''۔۔۔ "جب میں مولانا احمد رضار جمتہ اللہ کی تقنیفات کا مطالعہ کرتا ہوں تو ان کو اسلاف کے مسلک و ند ہب سے مخرف نہیں یا تا ہوں بلکہ منح فین کے تعاقب میں لگایا تا ہوں۔"

(جسٹس ڈاکٹر مفتی سید شجاعت علی قادری۔۔۔۔) سو گو جرانوالہ (پاکستان) کے علامہ سعید احمہ قادری نے بھی مولانا انوار احمہ جلالپوری

کی طرح امام احمد رضائے مخالفیں سے دینی تعلیم حاصل کی اور ان کے مکروہ پر دیگئڈہ کا شکار ہو گئے۔۔ انہوں نے امام احمد رضائی عالم اسلام کے لیے کی گئیں گرانقذر خدمات اور ان کے افکار و نظریات پر خوب بے جاء تقید کی 'اس ضمن میں علامہ موصوف کی تصنیف" رضاخانی ند ہب" قاتل ذکر ہے۔۔۔ گزشتہ دنوں وار لعلوم غوخیہ حویلی لکھا (ضلع اوکاڑہ) کے مہتم علامہ محمد عبد العزیز نوری صاحب نے علامہ موصوف سے تمام متنازعہ امور پر تغییلی گفتاکو کی تو علامہ موصوف نے باطل سے توبہ کرتے ہوئے حق تجول کرلیا اور اعلانیہ توبہ کرتے ہوئے ایک اشتمار میں علامہ موصوف کلائے ہیں۔

" ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خال فاضل بریلوی رحمتہ اللہ کا پیغام حق محض عشق رسالت اور تحفظ ناموس رسالت کا پیغام ہے اس لئے علاء دیو بند نے بھی اعلیٰ حضرت کو عاشق رسول تشلیم کیا ہے (کتاب اشد العذاب صفحہ ۱۱۳) عاشق رسول تشلیم کیا ہے (کتاب اشد العذاب صفحہ ۱۱۳) ۔ ۔ ۔ ۔ "اس اعتراف کے بعد اہل علم و انساف سمجھ کے بیں کہ اعلیٰ حضرت کے خلاف علاء دیو بند کا پروپیگیٹرہ بالکل جموث اور غلط ہے ۔ ۔ ۔ ۔ بی

C

گزشته برس ۱۹۹۲ء میں راقم نے اہام احمد رضا پر لگائے گئے الزامات کے اصل تقائق سے پردہ اٹھاتے ہوئے ایک مقالہ بعنوان "پردہ اٹھتا ہے" مرتب کیا تھا۔ جے کراچی سے "جمعیت اشاعت المسنّت" لاہور سے "رضا اکیڈی" اور "بزم رضوبہ" نے شائع کیا ہے۔۔۔۔ پھر ہندوستان سے بھی شائع ہوا۔

الحمد الله اس كتاب سے الكلے اوئ انسانوں كو ہدايت ميسر آئى، فقير كو كى البہ كتوبات ميسر آئى، فقير كو كى البہ كتوبات موسول ہوئے ہيں جن ميں سابقہ عقائد سے توبہ اور المام احمد رضا كے افكار و انظرات سے انقاق و اتحاد كا عزم ظاہر كيا كيا ہے، ۔۔۔۔ نصيحت و عبرت كى غرض سے ہم ميں متوبات من وعن پيش كررہے ہيں۔۔۔۔۔

10-9-92

حق جاريار ن عن جاريار يالله مدد

#### بم الله الرحن الرحيم

محترم ومكرم علامه حضرت مولانا اقبال احد اختر القادري

السلام عليكم ميرا تعلق ساء محابه راولپندى سے بي سال ائر نيشل اسلامك يونيورشي ميں پر متا ہوں میں آپ کی تحریر کردہ کتاب "امام احمد رضا برطوی ایک تعارف ایک جائزہ" کا معالعہ ایک برطوی دوست کی وساعت سے کیا تو میں وہی سمجھاجو میں نے سناتھا کہ برملوی مموٹ کا بہت ہو لتے میں اور نہ صرف ہولتے بلکہ لکھتے بھی ہیں لیکن پھرول میں خیال آیا کہ چاہ اس کا آپریش کرکے بربلوی لوگوں کے جھوٹ کی قلعی کھوٹی جائے 'میں راولینڈی میں ماکر ایک لا برری میں حوالے نوث کئے تو دیکھاکہ آپ نے جتنے بھی حوالے دیتے وہ سب کہ سب بالکل ہے اور سحیمی ہیں۔ میں برا جیران ہوا کہ ان لوگوں پر ہمارا الزام لگانا ہی جمعوث ہے۔ میں نے مولانا بریلوی کی اصل کتابوں کو دیکھا تو ان کے عقیدے اور ہمارا عقيده بالكل ايك سا تكلاب من ايل - ايل - بي كررما بون انصاف كريّا بون انصاف جابتا مول۔ جب میں نے سیاہ صحابہ کے ساتھیوں سے بوجھا تو بولے تم ان بریلوی لوگوں کی كابين نهيں پڑھو ورنہ كافر ہوجاؤ كے اور مجھے طرح طرح وهمكيال دينے لكے اہمى تين ون مكذرے بيس كه بيس سمجھ كيا كافركون ب، بدعتى كون ب، ممونا كون ب، منافق كون ہے' اور سچا یکا مسلمان مومن کون ہے۔ میں تمن دن سے بریلوی اوگول کی کتابیں براھ رہا ہوں اور بالکل سب کچھ جان چکا ہوں اور میں توبہ استغفار کرتا ہوں اور بریلوی ہونے کا اعلان كريا ہوں مجمعے آپ كا ايدريس نبيس معلوم ورند آپ كو ہى ۋائركث خط لكھنا ہے۔ میں ہاہ سحابہ کی طرف سے جلسوں میں امام احمد رضا برطوی کو بست گالیاں دی ہیں اور جانے کیا کیا کہا ہے اب پہ چلا کہ ان کا ہم سب پر کتنا بڑا احسان ہے۔

محترم وكرم علامه اقبال احد اخترالقادري صاحب مزطله

اللہ تعالیٰ صدا خوش رکھ 'جنت کی اعلیٰ تحت عطا فرمائے۔ کن الفاظ سے شکریہ کوں۔ دل چاہتا ہے کہ آکر قدم چوم اول۔ ہیں بہت شدت پند تھا ہر جعرات کو کی مجد اور اب بدنی معجد جاتا تھا۔ پچھلے ہفتے میرے ایک بریلوی دوست نے مجھے آپ کی شائع ہوئی کتاب ''دردہ المحتا ہے '' دی اور وعدہ لیا کہ ضرور پڑھو۔ ہیں نے یہ کتاب پوری پڑھی اور ان میں نہ کورہ کتابوں کے اصل مافلہ ہیں نے خود دیکھا تو جران رہ گیا کہ بریلوی لوگوں ہے دو سرے ہمارے لوگ غلط اور جھوٹ الزام لگاتے ہیں۔ ہیں۔ ہیں نے یہ کتاب جب اپنے علقنہ و مریلوی بڑے برے لوگ غلط اور جھوٹ الزام لگاتے ہیں۔ میں نے یہ کتاب جب اپنے علقنہ بریلوی بڑے برے لوگ ہیں ' کھر میں نے موالاتا احمد رضا خال صاحب کی کتابیں بتا کیں تو بریلوی بڑے برے لوگ ہیں ۔ میں بات کریں گے۔ میں سمجھ گیا کہ سے ان سے کوئی جواب نہیں بنا اور بولے اچھا بعد میں بات کریں گے۔ میں سمجھ گیا کہ سے مان قات کرکے آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنا چاہتا ہوں جھے ملا قات کرنے کا وقت وے کے مان باکہ میں ماضر ہو جاؤں۔ آپ کی جمعیت المبنت نے یہ کتاب چھاپ کر بڑا اچھا کام کیا ہے آپ یہ کتاب بھاپ کر بڑا اچھا کام کیا ہے آپ یہ کتاب بھاپ کر بڑا اچھا کام کیا ہوں جھی صبح ہوجا کیں۔ ای کتاب بھاپ کر بڑا اجھا کام کیا ہوں سبحی صبح ہوجا کیں۔ اچھا اجازت دیں آپ کو بہت بہت بہت بہت سام قبول ہوں۔ بھی صبح ہوجا کیں۔ اچھا اجازت دیں آپ کو بہت بہت بہت سام قبول ہوں۔

آپ کاخادم عبد الحق میر طمی فیز HH' ڈیفنس کراپی'' (راقم خود کواس لقب کااہل نہیں یا تا۔ اقبال غفرلہ)

آپ نے اور آپ کی یہ کتاب نے میری دنیا بدل دی ہے میں جنم کے راستے پر چلا تھا آپ نے جنت کی راہ وکھا دی 'اللہ تعالی آپ کو جنت کی نعتوں سے دنیا و آخرت میں مالا مال فرمائے۔ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں آپ اپنا پورا پہتہ بھنج دیں میں کرا چی آکر ملا قات کروں گا میرا پہتہ نیچ لکھا ہے آپ اپنی یہ نور و حکمت سے پر کتاب کی کاپیال یماں مجھے بھیجیں آکہ میں دو سرے لوگوں کو دوں اور وہ بھی پکے و سیچ مسلمان بن جا کیں اور یہ بہت زیروست کتاب ہے۔ آپ اس کا اگریزی کروا کر چھاپیں اور پنجائی شدھی اور عربی میں لکھیں ہمارے یماں یونیورش میں اگریزی اور عربی کے لوگ بہت ہیں۔ جھے اور عربی میں لکھیں ہمارے یمان یونیورش میں اگریزی اور عربی کے لوگ بہت ہیں۔ جھے جواب ضرور ضرور دینا۔ خط کے لکھنے میں غلطی ہو تو معانہ جواب شرور ضرور دینا۔ خط کے لکھنے میں غلطی ہو تو معانہ کرنا میں زندگی بھر آپ کا یہ احسان شمیں بھولوں گا کہ آپ نے جھے مسلمان بنادیا۔ آپ ایک دو سری سب کتابیں عنایت کریں۔ شکریہ THANK YOU

۹۲ ۱۹ ار الرس

انٹر نیٹنل اسلامی یونیورش ۱۵- D کویت باشل مسجد فیصل اسلام آباد سعید

"الملام علیم --- میں آپ کو اصلی حقیقت سے آگاہ کررہا ہوں ناکہ آپ قیامت میں میرے گواہ رہیں۔ میں ساہ صحابہ کراچی کا سرگرم رکن تھا۔ اور بریلوی کا سخت مخالف تھا۔ گر آج میری قسمت کا ستارہ چک گیا اور الحمد للہ میں سنی بریلوی مسلمان ہوگیا۔ ہوا یوں کہ میں نے آج ایک کتاب "بروہ المحقاہے" از تھنیف مولانا اقبال احمد اخر القادری برحی 'جس میں وہی کچھ بیان تھا جو کہ میرے ساتھ ہوا۔ میں نے کور گئی میں ایک بریلوی مہم کے امام سے ان کتابوں کی تفسیل دیکھی جن کا اس میں حوالا تھا تو سب بات صحیح نکلی 'میر سمجھ گیا کہ اصل صحیح العقیدہ مسلمان سنی بریلوی ہیں۔ باتی سب غلط -- میں تو حضرت میں احد اخر القادری صاحب کے لیے دعائیں کر تارہوں گا۔ جن کی حق گوئی نے میری کا الیا بیٹ وہ اس کتاب کو پڑھ کر حقیقت کو مائیں۔ اور یچ مسلمان بنیں اور غلط فنی و برگمانی ہے بھیں۔

منجانب محراحیان الحق دہلوی 'کورنگی کراچی" <del>سلس</del>ہ

ہماری محبت و عقیدت یا عداوت و نفرت کا دارد دار شخصیات کے متعلق عام طور پر پہنی ہو تا ہے۔۔۔۔ ان کا خفا اُق سے پہنی ہیں میں سنی نائی اور ذہین میں ڈائی گئی باتوں پر ہنی ہو تا ہے۔۔۔۔ ان کا خفا اُق سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا معیار یہ ہوگیا کہ اُگر کسی من بہند شخصیت نے کوئی بات کمہ دی یا کردی تو اس کو صحح ورست اور بنی بر صدافت قرار دینے کے لئے ہم قرآن کے منہوم و معالب کو بھی بگا ڈوسیٹے نہیں چو گئے اس کے بر عکس جے ہم بہند نہیں کرتے اس کی خوبی بھی ہمیں عیب نظر آتی ہے جب کہ ہماری بہند و تابیند کا کوئی معیار ہی نہیں ہے اور عجیب ہات سے ہے کہ اس مرض کا شکار زیادہ تر علاء کا طبقہ ہے 'جن کی زبانیں قال اللہ اور قال الرسول سے ہمہ وقت سرشار رہتی ہیں ظاہری زندگی بالکل شریعت کے ڈھانچ میں قال الرسول سے ہمہ وقت سرشار رہتی ہیں ظاہری زندگی بالکل شریعت کے ڈھانچ میں وطلی معلوم ہوتی ہے لیکن باطن اس کے بالکل بر عکس ہو تا ہے۔۔۔ حضرات علاء کرام کو اس معالم میں زیادہ معقولیت کا مظاہرہ کرنا چا ہیے تھا گروہ خود اس کا شکار ہوکر رہ گئے۔۔۔۔۔

امام احمد رضا کے خلاف خوب دل کھول کر پروپیگنڈہ کیا گیا۔ ان کے خلاف سازشیں کی گئیں۔۔۔ ان کے خلاف کی محاذ تا کم کئے سے اور ہر محاذ سے ان کی کروار کئی کی گئیں۔۔ دہوں سے ان کی یاد کو مثانے کی کوششیں کی گئیں۔۔ دہوں سے امام احمد رضا کے نقوش عظمت کو کھرچا جا تا رہا۔۔۔۔۔ وائش گاہوں اور علمی مجالس میں اس نام کا لینا جرم نصرا 'جو شان علم و فضل تھا۔۔۔ جنہوں نے دین و لمت کی بے لوث خدمت کی وہ لینا جرم نصرا 'جو شان علم و فضل تھا۔۔۔ جنہوں نے دین و ملت کی بے لوث خدمت کی وہ پس منظر میں چلے گئے اور جنہوں نے ان کے مقابلے میں معمولی کام کیا' مبالغہ آر 'ئی اور پروپیگنڈہ کے ذریعے ان کی خدمات کو رائی کا پہاڑ بنا کر دکھایا جا تا رہا۔۔۔۔۔۔ شعراء پروپیگنڈہ کے ذریعے ان کی خدمات کو رائی کا پہاڑ بنا کر دکھایا جا تا رہا۔۔۔۔۔ شعراء عام کیا گئیا ہے تھا' نہ کیا گیا ۔۔۔۔ یہ قائد ان کے علاوہ بھی کوئی ہے۔۔۔ یہ تاریخ کا المیہ نمیں تو کیا ہے!

الحمد للله ان اداروں کا بیہ نعرہ متانہ خلوص و للبیت پر مبنی تھا اس لئے ہر سطح پر سا گیا۔۔۔۔ آج علاء' ادباء' شعراء' وانشور' ڈاکٹر' پروفیسر' مورخ' محقق' کمانڈر' جج' وکیل ادر وزیر جے دیکھو' امام احمد رضاکی تعریف میں رطب اللمان ہے۔۔۔ دیکھتے ہی وکیل ادر حضرات کے آثرات کا ایک ذخیرہ سامنے آگیا۔۔۔۔۔ان آثرات پر

مضمل اب تک تقریبا " ۲۰ کتابیل شائع ہو چی ہیں جس سے اندازہ لگایا جاسکا ہے کہ کتے اوگوں نے اہام احمد رضا کو خراج عقید ٹیٹی کیا ہوگا۔۔۔۔۔ ابھی بہت ہے آثر ات منظر اشاعت ہیں۔۔۔۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ خالفین کے پروپیگنڈے نے اہل علم کی ذبانیں بند کر رکھی تھیں گر ان کے دل مجل رہے تھے اب تزپ تزپ کر جذبات و احساسات اور خیالات سامنے آرہے ہیں ۔۔۔ بعض مورخوں نے خاکن سے جذبات و احساسات اور خیالات سامنے آرہے ہیں ۔۔۔ بعض مورخوں نے خاکن سے منہ موڑا ۔۔۔۔ اب حقائق و شواہد خود بخود نظے چلے آتے ہیں نام نماد مورخ و محقق حیران ہیں پریشان ہیں کہ ہم نے کیا کیا اور کیا ہوگیا۔۔۔۔ آج کے انصاف پند مورخ نے خاک و حوان سے تشلیم کیا ہے 'چنانچہ پاکستان کے شہرہ مقائق و حواذ فکار ہوئی تو انہوں نے ایک علی آئی مورخ ؤ اکثر اشتیاق حسین قریش پر جب حقیقت آشکار ہوئی تو انہوں نے ایک علی مجلس میں برطا اظمار فرمایا کہ

"اب میں اس بتیجہ پر پہنچا ہوں کہ تاریخ میں اب تک جو پکھ لکھا گیا ہے وہ سب یک طرفہ ہے"۔۔۔۔۔۔

جمل کے بازار میں علم و دانش نیلام ہورہ ہیں 'بولیوں پر بولیاں لگ رہی ہیں۔۔۔۔ مگر 'ماننے والے مان رہے ہیں ۔۔۔۔ تشلیم کرنے والے تسلیم کرہے ہیں ۔۔۔۔ اپنے بھی بیگانے بھی 'سب نے مانا 'سب نے تسلیم کیا۔۔۔ جنہوں نے شیس مانا 'ہماری نظر میں ان کی مخالفت کی وجہ علمی اور نہ ہمی شیس بلکہ مراسر فرقہ وارانہ اور تعقیانہ ہے۔۔ رقابت و عصبیت اچھے اچھوں کو بے بھر کردیتی ہے اور اس پت شطم پر نے تفارم و تعقیانہ ہے۔۔ رقابت و عصبیت اچھے اچھوں کو بے بھر کردیتی ہے اور اس پت شطم پر لے سائے نادم و کے آتی ہے کہ جمال خود تعقیب و عند اپنے آپ کو پاکر اپنے ضمیر کے سائے نادم و شرمسار ہو تا ہے۔۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس کی شرارت سے محنوز اور کھے ۔۔۔۔ اور حق قبول کرنے کی تو نی مطافر ہا ہے۔۔۔

آمین ' بجاه سید المرسلین صلی الله تعالیٰ علیه واله واصحابه وبارک وسلم

۲۹ 'رمضان المبارك ۱۳۱۳ه ۲۲ مارچ ۱۹۹۳ء

ازاحترالفقیر (اقبال احمراخترالقادری) مصطفیٰ کالونی B-B-۵ر سے ۳۵ گلشن احمد رضا۔ نار تھ کراچی 75850

حواشی و حوالے

 $\bigcirc$ 

ا- کوٹر نیازی' 'انداز بیاں اور 'مطبوعہ لامور' صفحہ ۸۹

۲- کوٹر نیازی " ' خطاب امام احمد رضا کانفرنس ۱۹۹۰ء منعقدہ ۱۱۳ ستمبر ۱۹۹۰ء بمقام آج محل ہوئل کرانی

٣- ايضا"

سم انوار احمد جلاليوري مولانا ؛ غرار مسلك مطبوعه لكستو ١٩٨٤ء صفحه ٩٨١٥ ـ م

۵۔ مکتوب بنام پیرزادہ سید محمد طاہر منلمری 'محررہ ۲ نومبر ۱۹۹۲ء کراچی

۲- اشتمار بینو آن "علامه سعید احمد قادری ۲۵ سال بعد سی بریلوی ہوگئے" مطبوعہ
 مکتبه رضائے مصطفلے اموج انوالہ

2۔ جمعیت اشاعت السنّت کراچی کے محمد ریحان قادری صاحب کی معرفت موصول وا۔

۸۔ رضا اکیڈی 'لاہور کے حاجی مقبول احمد ضیائی صاحب کی معرفت موصول ہوا۔

9- ماہنامہ رضائے مصطفے "کو جرانوالہ 'شارہ جمادی الاول ۱۳۱۳ او نومبر ۱۹۹۲ء 'صفحہ ۱۱

الواراحد جلاليوري مولانا 'ب غبار ملك مطبوعه لكعنو اسند >

اا- محد مسعود احد ، پروفیسرڈ اکٹر ، اجالا ، ملبومہ کرا ہی ۱۹۸۳ء ، صفحہ ۵۱

خلیفه اعلی حضرت قطب مدینه حضرت مولینا سیخ ضیاء اکسین مرکی دحمة الله علیه می حسیات و افت کا د پ

ؠڒڡۭڗڡڗۜڛڗۑؚڔ۠ۑ

ك زيراه تمام ايك كستكاب بعُسنوا ن

ضيائك مكاييس

ترتیب دی ماری ہے علماء وضلاء واہلِ قلم حفرات اس سلسلمیں اپن گارشات پیش کرنے کیے درمیذیل ہتر پر رجوع فرماییں۔

ؠڒڡؚڗڦڒؖۛۜۺ

پوسٹ کس نمبن - 13235 کسل چی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 74000 فون نمبن 2430148 - 2420174

## مفتئ أعظم پاکستان

# مُفتِي مُحِدِّو فَارُالدِّنِ فِتَا درى

اتبال التدلنعة والقادي

منعتی اعظم پاکتان ہم منظر المظفر سستار مرکم جنوری هاال میں موضع کھریا صنع ہی ہیت (ندوس)
کے ایک شنع کھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد ما فظ حمید اللہ صاحب ہی ہجد سے متناز حفاظ کام
میں شار ہوتے ہتے۔ آپ نے شروع سٹروع اردو اور انگریز ی تعلیم حاصل کی بھروالد ماجد نیوسطوم
میں شار ہوتے ہتے۔ آپ نے مدرسہ ستا مشبقہ سپ جمیت میں واخل کرا دیا آپ بچن سے دہین تھے۔ جو
ماسلامیس کی تعمیل کے لیٹے مدرسہ ستا مشبقہ سپ کھورت بھی نہ بھولتے ہتے ، علم دین سے نگاؤ تھا، جنا نے مدرسہ
مات ایک مرتب بہی ہیں بھر لیتے یا سمن لیسٹے کسی مورت بھی نہ بھولتے ہتے ، علم دین سے نگاؤ تھا، جنا نے مدرسہ
آسسان شبقہ رہ بی ہیں سے کے بعر شہر علم وفن آستا نامام احمد رہا ہنچے ، وال جامون نظر سلام میں تعلیم عامل
کی بھر مدرسہ ما فیظر سید دول ، صنع منظفر گرٹ دمیں داخلہ یا اور بہاں تکہیل ملم کر کے سمتان و میں منبؤ واغت

حصرت منتی اعظم پاکستان نے تعریب پاکستان میں بھی بڑھ چڑھ کو گوشد لیا بھگر ماگر بلسکوں ہیں کا تکرلیس کا رُد فراستے اورسلم میں رائے عاسر کو بیدا دکر تے ہا ہے نے ابریشن ہیں ہندورستان کے مشاعب شہروں کا دورہ کیا اورسلانوں سحونظریّر پاکستان سے آگا دکر سے نعز کیب پاکستان کی تابیت رہے اود کیں ۔

مشتاً عمیں تعلیم سے فاسع ہونے کے بعد دوں و تدریس کی جائے سنوجہ ہوشے بینا پیستاہ مرتا ہا ہو اسٹ ہے ا مرکز علم وفن ہر بی شریعے کے مدرسہا مد مظہر الاسلام میں منصب تدریس پر فاشن سے اسی دوران سائل ہم میں از دواجی زندگی سے منسلک ہوئے ۔ قیام پاکستان کے ابلات ان علیہ وسٹر ٹی پاکستان ہجرت کی اور چُنا گا بگ میں سکونت ، اختیار کی ۔ بیال ایک دن جلش معراج البنی سلی الشریعانی علیہ ہے آلہ کیلم میں تعریر فرا دی معیں میں بیاں

## كتابيات

🔾 --- محمد مسعود احمه' پروفیسرڈاکٹر' عاشق رسول' مطبوعہ لاہور

--- محد مسعود احدا پر دفيسر ذاكثر ' ربيرو ربنما مطوعه كراچي

--- محد مسعود احدى يروفيسرد اكثرا اجالا ، مطبوعه كراجي

--- انوار احمد جلالپوري مولانا 'ب غبار مسلک مطبوعه لکھنو

\_\_\_ کو ژنیازی مولانا احمد رضاخان بریلوی ایک ہمہ جت مخصیت مطبوعہ کراجی

--- عبد الحكيم شرف قادري علامه البريلويه كالمخقيق و تقيدي جائزه مطبوعه لاجور

--- كوثر نيازي ' اندازبيان اور مطبوعه لا بور

🔾 ــــ اقبال احمد اختر القاوري 'پر ده المعتاہے' مطبوعہ كراچي

استامه رضائع مصطفی "گوجرا نواله "شاره جمادی الاول ۱۳۱۳هه

اکا برعلماد بھی موجود یقتے ، انہول نے بب عسرت منٹی عظم پاکستان کی تعزیر دل پر پرسٹی توآپ کی فصاحت و بلاونت اور دلائل و براہیں سے شافر ہوکر وہ ل کے مدرسہ احمد پرسیندہ کی سربیسی فرط نے کی گزارش کی بعج بکہ آپ کو درائی تعدرس کی عادت بھی ادر شوق بھی ، انہ خاآپ نے ان کی اس چنگ شن کی تحقول فرائستے ہوئے مدرسرکا انسفام سبعال یہا ۔ آپ کی صربیسی میں جلد ہی مدرسہ احمد پرسنید ہن گیا ہوں کے دارالعلوم کی شکل اختیاد کر کے جامعہ احمد پرسنید ہن گیا ہوں کا رسمت احمد پرسنید ہن گیا ہوں کے استاد مدرست میں جارہ کے استاد میں مدرسہ احمد پرسنید ہن کیا ہوں کا میں مدرسہ احمد پرسنید ہن گیا ہوں کا میں کو استاد میں مدرسہ احمد پرسنید ہن کے اسام کے استاد کی مدرسہ کر

آپ کے استا دعدت صدرالشرلید بررالطریق علارا میرفلی اعظی کمید و تصفیت امام احمد دنا محدث بریکی علیه الرحمت کی بدوج شروع میں استاذ بهرافطریق میرافید میرافید میرافید بری علیه الرحمت کا میروج شده علی استاذ بهرافید میرافید برایت فرما تعلیات بعنی اور چوشیخ الحدیث الدوس کی میروج شده میروجی تعفظ متام به مصفا میل الدوس الدوس میروجی تعفظ متام به مصفا میل الدوس میروجی تعفظ میل التدفیائی علیه و آله وسلم می علیه و آله وسلم کا موسیق میرودی و میرودی میرو

ملاقاً ومیں عج بیت الشُروز بارستِ حرمین مشریفین کی معادت سے بہرہ ورہوئے آپ بُرِمغز و بُرا شِر تقریم بھی فرائے۔ بدندہبول اور بے دینوں کی بیج کئی کے بیٹے مناظرہ بھی فرانے ۔